$\bigcirc$ 

## جرأت اورسجی بهادری د کھائیں

( فرموده م 10/ ايريل ١٩٢٧ء)

تشد تعوذاورسورة فاتحدكى تلاوت كے بعد فرمایا:

دنیا میں مختلف رنگوں کے انسان ہوتے ہیں اور مختلف صفات کے انسان ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایک انسان ترقی کرتے کرتے اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے جس درجہ کو محمدی درجہ کہتے ہیں۔ اور بھی تنزل کرتے کرتے اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے جس کو البیس اور ابو جمل کا درجہ کہتے ہیں۔ مختلف صفات انسان کے اندر ہوتی ہیں جن کے برے یا اچھے استعال کے ساتھ اور جن کو احتیاط یا ہے احتیاطی کے ساتھ کام میں لانے کے متیج میں وہ اچھایا برابن جاتا ہے۔

ایک ہی قتم کی قوتیں لیکرانسان دنیا میں آتا ہے۔ لیکن آگان کے نتیجے مختلف نکلتے ہیں۔ ایک انسان تو الیا ہو تا ہے جو اپنی عقل استعال کر کے دنیا کی آسائش حاصل کر آاور آرام کے سامان ہم پہنچالیتا ہے اور بسااو قات ایسانسان نہ صرف خد اکی رضاحاصل کر تا ہے بلکہ بندوں پر بھی غیرفانی اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اور بمیشہ کے لئے اس کانشان قائم کر دیا جاتا ہے جے کوئی مٹانہیں سکتا۔ لیکن ایک شخص ای عقل کو لیکر چوری کے طریقے نکالتا ہے۔ اس عقل سے فتنہ و فساد اور بھڑ اپیدا کر تا ہے۔ اور بسااو قات وہ صرف بی نہیں کر تا کہ خد اکی ناراضگی حاصل کرلیتا ہے بلکہ بندوں میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ اور اپنے لئے بھیشہ کی ذات اور بدنای پیدا کرلیتا ہے۔ مثلاً فرعون ہے بڑاروں سال فرعون پر گذر گئے۔ لیکن باوجو داس کے کہ یہ اسم علم نہیں بید ذاتی نام نہیں۔ بلکہ مصر کے بادشا ہوں کالقب بی خوات کی وجہ سے یہ نام ہی گالی بن گیا۔ حالا نکہ کوئی تعجب نہیں حضرت موسی تھے خد الیوں نہیں کہ ان بادشا ہوں میں سے جو فرعون کہلاتے تھے نیک اور متق بھی ہوں۔ بلکہ قرین قیاس بی خد الیوں ہیں سے خد الیوں بی سے خد الیوں

کو اتنا عرصہ حکومت نہیں دیا کر ہا۔ اور ایسے لوگوں کو دیر تک پر سر حکومت نہیں رہنے دیتا۔ ان فرعونوں کے نیک نام کا ریخوں میں محفوظ ہیں۔ لیکن ان کے رتبہ کی بلندی اور ان کے نیک نام کی برائی اس شان کی نہ تھی جو حضرت مو کی کے فرعون کی بدی کو منادیق۔ اس لیے حضرت مو کی کے ایک فرعون کی بدی اور نہ صرف خود برا ہو گیا بلکہ بیہ نام ایک فرعون کی بدی اور قوتوں کے بد استعال ہے وہ برا ہو گیا۔ اور نہ صرف خود برا ہو گیا بلکہ بیہ نام بی جو کہ بہتھا بہت ہے ان لوگوں کی عزت کا معیار سمجھاجا تا تھا گالی بن گیا۔ یہ کتنی بردی برائی ہے کہ ایک مخص کے اپنی قوتوں کو بے احتیاطی ہے استعال کرنے کے سب ایک عزت کا نام گالی ہو جائے۔ حضرت مو کی ہے متفاح کی اصل نام مضقاح کما جا تا ہے۔ منفتاح کی برائی سے مقابلہ کرنے والے فرعون کا اصل نام مضقاح کما جا تا ہے۔ منفتاح کی برائی سے فرعون کا افظ ہی برائی کرنے ہو گیا۔ اور جب ہم کتے ہیں فرعون برا تھا۔ تو ہماری مراویہ ہوتی ہے کہ منفتاح برا تھا۔ اور منبغتاح کی برائی کے اظمار کیلئے ہمیں فرعون کا لفظ ہو لنا پڑتا ہے لیکن باوجود اس کے اس کا یہ مطلب ہوتا کی برائی کے اظمار کیلئے ہمیں فرعون کا لفظ ہو لنا پڑتا ہے لیکن باوجود اس کے اس کا یہ مطلب ہوتا کی برائی کے اظمار کیلئے ہمیں فرعون کا لفظ ہو لنا پڑتا ہے لیکن باوجود اس کے اس کا یہ مطلب ہوتا کی برائی کے اظمار کیلئے ہمیں فرعون کا لفظ ہو لنا پڑتا ہے لیکن باوجود اس کے اس کا یہ مطلب ہوتا کے کہ یہ برائی ہیشہ کے لئے اس نام کے ماتھ لگ گئی اور فرعون لفظ ہی گالی بن گیا۔

اس کے بالمقابل ایک وہ مخص ہے جو اپنی عقل اور قوت کو صحیح طریق پر استعال کر تاہے۔ ایسا مخص ترقی کر تاہو اس در جہ پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ بچھلے لوگوں کے لئے یادگار بن جائے۔ اور وہ جس قوم کی طرف منسوب ہو وہ معزز ہو جائے۔ جس نسل کی طرف منسوب ہو وہ معزز ہو جائے جس عالم کی طرف منسوب ہو وہ معزز ہو جائے جیسے آنحضرت التالیا ہے کہ آپ جس قوم کی طرف منسوب ہوئے وہ قوم معزز ہوگئی۔ جس نسل کی طرف منسوب ہوئے وہ نسل معزز ہوگئی۔ جس نسل کی طرف منسوب ہوئے وہ نسل معزز ہوگئی۔ جس عالم کی طرف منسوب ہوئے وہ غالم معزز ہوگئی۔

آدم کی پیدائش کے وقت جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ پیدا ہو کر برے کام کرے گاتو خداتعالی نے فرمایا تم کو کیا معلوم ہے کہ اس کی نسل سے کیے کیے اچھے انسان پیدا ہوں گے۔ کون سے اچھے آدمی پیدا ہون نے وہ وہ وہ ی تھے جنہوں نے محمدی رنگ پایا۔ فرشتوں نے انسانوں کی برائیاں پیش کیں۔ لیکن اللہ تعالی نے ڈانٹ کر کماانسانوں میں چور اور بر بھی ہو نگے۔ لیکن باوجو و اس کے پھر بھی وہ اعلیٰ بیں کیونکہ محمد القلطائی ان میں سے پیدا ہونے والے بیں تو اس انسان کا عالم آپ کے ذریعہ معزز ہوگیا۔ غرض اللہ تعالی نے آنخضرت القلطیٰ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بیش کیا کہ وہ لوگ بھی تو ان میں پیدا ہو نگے۔ جو محمدی درجہ پاکیں گے پس خدا داو طاقتوں کو جب پیش کیا کہ وہ لوگ بھی تو ان میں پیدا ہو نگے۔ جو محمدی درجہ پاکیں گے پس خدا داو طاقتوں کو جب

انسان نیک طور پراستعال کر تاہے تو معزز ہو جا تاہے -اوراگروہ بد طور پراستعال کر تاہے تو ذلیل ہو جا تاہے -

میرے نزدیک طاقت اور قوت کادرست اور بر محل استعال اور جر آت و بهادری بھی نهایت عمدہ صفت ہے۔ وہ جر آت اور بهاوری جے سچائی کایقین رکھتے ہوئے ظاہر کیا جائے وہ قابل تعریف ہوتی ہے۔ میں دو سروں کی نسبت تو نہیں کمہ سکتا۔ گرا پی فطرت کے مطالعہ سے کہتا ہوں ۔ کہ مجھے تو ایک دشمن کی بهادری بھی پندیدہ نظر آتی ہے۔ کوئی میری جان کا بھی دشمن ہو۔ وہ اگر کوئی کام بہادری سے کرتا ہے تو میری فطرت اسے بھی پند کرتی ہے۔ لیکن بردل جو رول بھی دنیا میں پند نہیں کی جاتی نہ نیوں میں نہ بدوں میں۔ یہاں تک کہ ایک بردل جو رجمی جو رول میں براسمجھاجا آہے۔

ایک شخص نے ابھی چند دن ہوئے ایک قل کیا۔ ایک نیالی لڑکی کو ایک دولت مند ہندو نے خرید لیا۔ اور بغیر نکاح کے اپنے گریس رکھا۔ ایک شخص نے جو ڈاکٹری کاطالب علم تھااس شخص کو مار دیا۔ اور خود پولیس میں جاکر اقبال جرم کرلیا۔ اس نے کماچو کلہ ہندو ہماری قوم کی لڑکیوں کو اس طرح تبضہ میں لے کر ان کی عصمت بگاڑتے ہیں۔ جو ہماری قوم پر بدنما دھبہ ہے اس لئے میری فیرت نے گوارانہ کیا کہ میں اسے برداشت کروں اور میں نے اسے مار دیا۔ مقدمہ شروع ہوا۔ اور جج نے پیائی نہیں دی بلکہ آٹھ سال قید کی سزادی ہے لیکن اس پر بھی ملک میں شور پڑا ہوا ہے کہ اسے جھوڑ دینا چاہئے۔ اس نے اچھا کام کیا ہے۔ گریہ بات غلط ہے۔ کیو نکہ کسی مجرم کو خود سزادینا بالکل غلط طریق ہے اگر یہ طریق جاری ہو جائے و تہدن اور تہذیب گڑے کو نکرے ہوجائے۔ لیکن باوجو د اس بات کے اس کے فعل کو تجی بمادری کما جاتا ہے۔ کیو نکہ اس نے اپنی قوم کی عزت کی باوجو د اس بات کے اس کے فعل کو تجی بمادری کما جاتا ہے۔ کیو نکہ اس نے اپنی قوم کی عزت کی خاطریہ کام کیا۔ گوغلط طریق سے کیا۔ کیا ہندو اور کیا سلمان حتی کہ اگریزوں کی ایک سوسائی نے بھی اس کی رہائی کی در خواست کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلیرانہ فعل تھاجو اس نے کیا۔ اور اس دلیں سے اس کام کی برائی چھپ گئی۔

بچپن میں ایک طالب علم ہم کو ڈاکوؤں کے قصے سایا کرتے تھے اور ان قصوں کو ساتے ہوئے وہ ایسے مزے لیا کرتے تھے اور ان قصوں کو ساتے ہوئے وہ ایسے مزے لیا کرتے تھے۔ جیسے کمی نبی کا قصہ سنارہ ہیں۔ اس وقت سندر سنگھ اور جرو کی کیوں تعریف ہوتی تھی۔ واقعات مشہور تھے جو بڑی تعریف کے ساتھ سناتے۔ سندر سنگھ اور جرو کی کیوں تعریف ہوتی تھی۔ صالا نکہ وہ ڈاکو تھے اور ڈاکے مارتے تھے جو برا کام ہے۔ گراس برے کام کی بھی لوگ تعریف کرتے تھے۔ اس کی صرف یمی وجہ تھی کہ وہ دلیری سے ڈاکے مارتے تھے۔ بے شک ڈاکہ زنی برا کام ہے۔

گرچو نکہ وہ دلیری ہے اس برے کام کو کرتے تھے۔ اس لئے ان کا پیر برا نعل بھی خوبصورت ہو جا آتھا۔

جب ایک برا کام بھی بہادری اور جر آت کے سبب خوبصورت بن جا تاہے۔ تو جو کام خدا کے لئے بماد ری ہے کیاجائے گا۔ وہ کیوں خوبصورت نہ ہو گا۔ وہ افعال جن کو فطرت حقارت ہے دیکھتی ہے۔ اگر وہ بھی بمادری جر أت اور دليري كے ساتھ كئے جائيں۔ تو بعض لوگوں كوخوشنما نظر آنے ا لگتے ہیں بھراگر خدا تعالیٰ کے لئے کوئی شخص ایباکر تاہے۔اور اچھے کاموں کے لئے مبادری دکھا تا ہے۔ تو وہ کیوں دنیا میں خوبصورت نظرنہ آئے گا۔ اس کے لئے کسی فکر اور سوچ اور کسی قوت واہمہ ہے کام لینے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ عزت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے ہیں۔ دور کے ایک زمانہ کی بابت قر آن کریم فرما تاہے ۔ دو بھائی تھے ۔ ایک نے ایک کو مار ناچاہا ۔ اس لئے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی-اور دو سرے کی نہ ہوئی۔جس نے مار ناچاہا س نے بماد ری سے کام نه لیا۔ کیونکہ اس نے اس لئے مار ناچاہا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن دو سرے نے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ بہادری ہے کام لیا۔وہ بہادری نہیں جولوگ و قتی طور پر دکھاتے ہیں۔وہ بهادری بھی نہیں جو کتے اور سئور کی طرح بعض انسان د کھاتے ہیں- بلکہ وہ بہاد ری جو سیجے بہاد روں کی ہو تی ہے -و ہاس سے ظاہر ہوئی -و ہ اپنے دو سرے بھائی کوجو اسے قتل کرنا چاہتا- کہتاہے - تم بے شک مجھے مارو۔ تم نے اپناخیال اور اپن منشاء مجھ پر ظاہر کردی ہے مگرباد جو داس علم کے میں بیر نہیں کرد نگا۔ کہ تم کو مار دوں۔ دنیا میں یہ طریق ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ قتل یر آبادہ ہے۔ تو جے قتل کرناچاہے وہ اس کے حملہ سے پہلے ہی اسے قتل کرنے کی کوشش کر تاہے۔ کیکن پیہ شخص اینے بھائی ہے کہتا ہے۔ تمہار اارادہ گو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کمکن میں تمہیں نہیں مارو نگا- کیونکہ بہ نعل ندموم ہے-اللہ تعالی فرما تاہے- یہ بہادری ایسی پیند آئی کہ ہم نے فیصلہ کردیا کہ اگر کوئی کسی نیک شخص کو بلاوجہ مار باہے تووہ ایک شخص کا قاتل نہیں سارے جہان کا قاتل ہے۔ کیونکہ اس نے نیکی کوضائع کرنااور بدی کویید اکرناچاہاہے تو ہماوری بھی نیکی ہے۔ وہ دو مرا شخص جو قتل کرنے پر آمادہ ہوا۔ بجائے اس کے کہ خدا کامتبول بننے کی کوشش کر ناقش کرنے پر آمادہ ہو گیااور بیہ بزدلی ہے۔ لیکن دو سرے نے ہماد ری دکھائی وہ خد اکااور زیادہ مقبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مبادری کو پیند کیا۔ اور فیصلہ کیا کہ آئندہ جو بھی اس طرح قتل ہو گا۔ اس کا قتل دنیا کے قتل کے برابر سمجھا جائے گا۔ کیونکہ قاتل صرف اس نیکی کرنے والے کو

نہیں مٹا تابلکہ نیکی کو مٹا تاہے (المائدہ: ۵) تو بہادری ایبانغل ہے جو خدا کے نزدیک بھی اور اس کے بندوں میں بھی مقبول چلا آتا ہے اور جو لوگ اپنے بقین کے مطابق اسے کرتے ہیں وہ عزت پاجاتے ہیں۔ در حقیقت ایبا شخص جو ایک بات کو سچا سمجھ کر پھراس پر عمل نہیں کر آاور اسے قبول نہیں کر آاوہ بزدل ہے۔

آجاس جگہ پر ہمارے دوست دور دراز مقامات سے تشریف لائے ہیں۔ اور جعد کی نماذ کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ مجلس شور کی ہوگی اس لئے میں نے بید خطبہ پڑھا۔ اگر وہ اپنے ادنی ادنی کاموں میں بھی خوبصور تی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہر کام میں جرات دلیری اور بمادری دکھا نمیں۔ ان کے سب کام چو نکہ خد اتعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں اس لئے دہ سب خوبصورت بن جا نمیں گے۔ اگر ہم یہ نمیں کر سکتے تو ہمارے لئے بھر کوئی خوبصور تی نہیں۔ ہم اگر آسان پر بھی چڑھ جا نمیں۔ اور کمیں کہ مسی موعود آگئے۔ تو کوئی قبول نہ کرے گا۔ و نیا میں ہماری قربانی اور جرات سے ہی تبدیلی پیدا ہوگی۔ پس ممیں ہمر قربانی کے لئے اپنے آپ کو بیار کرنا چاہئے۔ جب ہماری میہ صالت ہوگی تو د نیا خود ہماری خوشبو سو تکھے گی۔ و نیا خود ہمارے پاس آئے گی۔ و نیا خود ہماری نے حالت ہوگی تو ر نیا خود ہماری ان تشریف لا نے والے دوستوں سے کہتا ہوں۔ وہ مجلس میں جب جا نمیں تو اپنی آراء اپنے ارادوں اور اپنی خواہشات کو خد اتعالیٰ کی رضاء کی اتحت کریں۔ اور تجی جرات کے ساتھ ان کا اظمار کریں۔ تا وہ احمد میت کے بھیلانے کے لئے ایسے کام کر سکیں جو تجی بماوری کے ہیں۔ اور دہ کیا بی بادری اور جرات سے ساتھ ظاہر کریں۔ تا وہ احمد میں بید اکر کئیں جو ان کو اصل منزل تک پنچا سکے۔ پس تجی بمادری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اپنی آراء کو جرات کے ساتھ ظاہر کریں۔ تا جو اصل مطلب ہے۔ وہ عاصل ہو سکے۔ اور احمد یت پورے ذور کے ساتھ ظاہر کریں۔ تا چواصل مطلب ہے۔ وہ عاصل ہو سکے۔ اور احمد یت پورے ذور کے ساتھ دنیا میں تھیل سکے۔

بورس معب و ماکر تا ہوں کہ ہم میں نفاق نہ ہو ہزدلی نہ ہو ہم سچائی پر قائم رہیں۔ خدا کے سواکسی اور کا ڈر نہ رہے۔ اور اللہ کے سواکسی اور کی آر زوادر خواہش نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ ہمیں سچائی کے پھیلانے والا بنائے اور سچائی کے پھیلانے کے لئے آپ ہمیں راستے بتائے اور ان راستوں پر چلائے۔ آمین۔

(الفضل ۲۷/ابریل ۱۹۲۷)